(w·)

## بے جامحیت اور غضب سے بچو

(فرموده ۱۹۲۷م/ نومبر۱۹۲۵)

تشهد تعوذاورسورة فاتحد كى تلاوت كے بعد فرمایا:

سور ۃ فاتحہ جہاں ہمیں اور بہت ہے سبق سکھاتی ہے دہاں ہمیں اس سے بیہ نکتہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ صدانت اور راسی کے چھوڑنے کے دنیا میں دو ہی باعث ہواکرتے ہیں۔اور وہ دو باعث کینہ اور محبت ہیں۔ یا تو انسان کینہ کی وجہ ہے راستی اور صدانت کو چھوڑ تاہے یا محبت کی وجہ ہے۔ انسان کو سامنے نظر آنے والے یمی دو سبب ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے اور اخلاقی بواعث ہوتے ہیں جو حقیقت میں کینہ اور محبت کے موجبات ہوا کرتے ہیں۔ گرسامنے آنے والے اور نمایاں طور پر سامنے آنے والے بھی باعث ہوتے ہیں کہ یا تو انسان کسی سے کسی سبب سے ناراض ہو جا آہے اور ناراضگی کی وجہ بڑھاتے بڑھاتے اس مدتک لے جاتاہے کہ اس کی عقل بالکل اری جاتی ہے۔اس کے لئے ایک جگہ ٹھمرنا مشکل ہو جا تاہے۔سیدھے راستہ پر چلنااس کے لئے نامکن ہو جا آہے۔و قاراس کے ہاتھ سے جا تار ہتاہے۔ سنجیدگی چھوٹ جاتی ہے اور وہ دیوانے کتے کی طرح جے اپنی دیوا گل کی حالت میں دنیا کے تمام مقاصد میں سے بمترین مقصد کاٹنا نظر آ تا ہے۔ اس طرح اس کے سامنے بھی ایک ہی مقصد رہ جا تا ہے اور وہ بیر کہ کاٹے۔ گویا اس کے نزدیک بهترین کام دو سروں کو قتل کرنا مارنا اور نقصان پنجانا ہو آئے۔ یہ حالت مجھی ترقی کرتے کرتے جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے مبھی جنون تو نہیں آ ٹاگریہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی امریکہ میں ا یک بہت بردا آدی پکڑا گیاہے اس کے متعلق لکھاہے کہ اسے اس بات کاجنون تھا کہ لوگوں کو قتل کرے خصوصاً عور توں کو۔اس نے کئی عور توں اور لڑکیوں کو قتل کیا۔ قتل کرنے کی کوئی وجہ اور ا باعث نه تھا۔معلوم ہو تا ہے کسی بات پر کسی و تت اس کاغضب بھڑ کا۔ کسی عورت سے معلوم ہو تا

مدمه پنجاجو بزھتے بڑھتے اس عورت تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اوروں تک وہ ایک لیے عرصہ تک بزی ہوشیاری ہے قتل کر تارہا۔ تو غضب ترتی کرتے کرتے اس مدیک پہنچ جا تا ہے کہ انسان میہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا نقصان مجھے کیا پہنچے گااور دو سروں کو کیا۔ابو جہل کے متعلق آتاہے اس کی مجلس میں رسول کریم المالیائی کے متعلق بید ذکر آتاکہ ان کی باتیں ایس ہیں جو سوچنے کے قابل ہیں۔اس نتم کی تفتگو پر اس نے جنجملا کر کمابات تو ٹھیک ہے مگریہ تو بتاؤ میرے باپ دادا نے کب اس کے باپ دادوں کی غلامی کی کہ آج ہم کرنے لگ جا کیں۔ رسول کریم 🙌 🚐 کادعویٰ براشاعر ہونے کا پراعالم ہونے کانہ تھاکہ آپ کے فن کا انکار معمولی بات ہوتی۔ خدا کی طرف ہے آنے کا آپ کو دعویٰ تھا۔اس کا نکار معمولی بات نہ تھی مگریاو جو داس کے کہ اس ا نکار میں اے جنم نظر آ یا تھا۔ اور آپ کا نکار خدا کاا نکار تھا گراس نے کردیا۔ وجہ یہ کہ اے ر سول کریم ﷺ سے کینہ اور بغض تھا۔وہ کہتا تھا محمہ (ﷺ ) کیوں بڑھ گیا۔اس کی خلوت کی گھڑ**یوں میں اور اس کے علیحدہ بیٹھے ہونے پر جب رسول کریم انت**امائیے کا ذکر آیا تو اس کا دل محسوس کر ناتھاکہ محمہ ﷺ کے مقابلہ میں میں حق بجانب نہیں ہوں۔ گر پھراس پر کینہ اور دشمنی غالب آجاتی اوروہ مخالفت کرنے لگ جا یا تھااور جھو ٹا قرار دیتا۔ جہاں اس کادل کسی کسی وقت کمہ الممتا تعاكمه محمر التلطيقي كي صداقت كے ایسے نشان ہیں جن كاانكار نہیں كیاجا سكتاد ہاں اس كاغصه ادر کینہ عقل پر اتناغالب آ چکاتھاکہ اس نے بر رمیں مبابلہ کیاا در کہااے خد ااگر میں جھو ٹاہوں تو مجھے پر پتھربرسا۔ خدانے اس کی آواز س لیاور اس پر پتھری برہے ۔ (الانفال : ۳۳) مگربہ ابو جہل وہی تھا جس نے اپن خاص مجلس میں کما تھا۔ محمد ( الفرائیلیز ) باتیں تو تھی کہتاہے مگر ہمارے باپ دادانے کب اس کے باپ دادا کی غلامی کی ہے کہ ہم اس کی باتیں مان لیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ہم اس کی باتیں مان ان ب کچھ بھلا کراور تمام ان کیفیات کو چھو ژکر جو اس کے دل میں رسول کریم ا<u>ہتا ہا</u>ہے کی س<u>ےا</u>ئی کے متعلق پیدا ہوئی تھیں۔مقابلہ کے لئے کھڑا ہو گیاا در مقابلہ بھی معمولی نہیں۔انسانوں کے سامنے نہیں بلکہ خداکے سامنے کہنے لگا کہ اگریہ سچاہے تو ہم پر پھربرسا۔ کیایہ بظا ہر جنون کی حالت نہیں ہے۔ دو ہی صور تیں ہو سکتی ہیں یا بیہ کہ کہیں بیہ روایت کہ تبھی تبھی ابوجہل کے دل میں رسول کریم التلطيق كاصداقت كاخيال آجا تاتفاجموني ہے يا پھريہ ہے كه رسول كريم التلطيع سے مباہم كرنے کاجو ذکر آتا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں اشار ٹاپہ ذکر ہے نام نہیں لیا گیااس لئے کوئی کہ سکتا ہے کہ اس نے مباہلہ نہیں کیا ہو گالیکن قر آن کریم سے اس بات کی تصدیق ہو تی ہے کہ کفار میں

ہے ایسے لوگ تھے جو رسول کریم ﷺ کی صداقت کی تصدیق کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلو ہو تا ہے کہ میابلہ کیا گیااور کما گیااگریہ سچار سول ہے تو ہم پر پھرپر سا۔اگریہ رسول سچاہے تو ہم پر وبال آئے۔ بیہ دونوں حالتیں بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ تھے جن میں بیہ دونوں سیفیتیں پائی جاتی تھیں۔اس صورت میں ابو جمل کی حالت کا نکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ روایت سے دونوں ہاتیں ابوجهل پر چیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیا عجیب بات ہے کہ ابوجهل ابی خاص مجلس میں تو رسول کریم اللطابيج كي صد اقت كا قرار كريّا ہے مگر لڑائی اور جنگ کے میدان میں خدا کے سامنے كہتا ہے اگر بير ر سول سچاہے تو مجھ پر و بال نازل ہو۔ایک مخص میں ان دو نوں کیفیتوں کے جمع ہونے سے ہی نتیجہ نکتاہے کہ اس کی غضب کی حالت بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ مئی تھی کہ وہ نہیں دیکھاتھا کہ اس کا کیاانجام ہوگا۔اور وہ خدا کے سامنے کمڑا ہوگیا۔ حالا نکہ اسے رسول کریم ﷺ کے متعلق وہ عرفان حاصل تعاجو ایک کافر کو ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن سے بیہ بھی معلوم ہو آہے کہ انسان محبت میں بھی ابیای کر تاہے۔ وہ دو سرے کی محبت میں ابیابھسل جاتاہے کہ تحت الثریٰ میں جاگر تاہے۔ اس مرض میں کمزور ایمان والے یا منافق اور دشمن ہی مبتلا نہیں ہوتے بلکہ بعض اخلاص رکھنے وانوں کو بھی ٹھو کر لگ جاتی ہے۔ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں عبداللہ بن ابی سلول اور بعض رو سرے منافقوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا جس کی خدا تعالی نے بریت کی۔ مگروہ بعد میں ہوئی۔ درمیان میں ایباوقت آیا جب اعتراض پھلنے لگے۔ آخر رسول کریم اللطا ﷺ نے ایک خطبه ارشاد فرمایا جس میں منافقوں کی ایزاء رسانی کاذکر تھا۔ اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔جو عبداللہ بن ابی کی قوم کے نہ تھے۔انہوں نے کمایار سول اللہ ایسالمحض ہاری قوم سے ہے تو آپ ہمیں بتا کیں ناکہ ہم اسے سزادیں اور اگر کسی دو سری قوم سے ہے تو بھی بتا کیں اسے بھی ہم سزا دیں گے۔ اس وقت مجلس میں منافق نہیں بلکہ مومن میٹھے تھے۔ محران میں عبداللہ بن الی بن سلول کی قوم کے لوگ تھے۔ جن کواس سے محبت تھی۔ اس دنت انہیں میہ خیال نہ آیا کہ رسول کریم التانای کی تکلیف کاسوال ہے اور حضرت عائشہ کی عزت کاسوال ہے۔اس وفت انھیں ی بات یا درو گئی کہ ہمارے سردار کے خلاف کیوں کچھ کما گیاہے۔اس وجہ سے تکواریں تھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ اور کنے گئے۔ کون ہے جو ہماری قوم کے آدمی کو سزا دے اس پر نقشہ ہی بالکل إبرل كيا آخر رسول كريم التلطيعي نے ان كو محصنر اكياله اس سے معلوم ہو تا ہے۔ چو نكه اس دفت عبدالله بن ابی بن سلول کاذ کر تھا۔ اور وہ لوگ اس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے اس کی محبت کا

سوال پیدا ہو گیا۔ اس وقت اگر رسول کریم الطاقایج در میان میں نہ پر جاتے تو کئی مسلمان مرتد ہو حاتے۔اور کئی ایک جو ایمان کی موت مرے نفاق کی موت مرتے۔اییا کیوں ہو تا؟اس لئے کہ ان لوگوں نے محبت کی خاطریہ نہ دیکھا کہ حق کیاہے اور ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ پس دنیا میں دو ہی چیزیں راستی سے پھیرنے کاموجب ہوتی ہیں۔ یا توانتهائی بغض یا پھرانتہائی محبت۔انتہائی بغض بسااو قات معمولی واقعہ سے پیدا ہو جا تا ہے۔ حضرت عمر ؒ کے وقت رکھو کتنے معمولی واقعہ سے بغض مزھا۔ جس نے عالم اسلامی کو کتنابرا نقصان پنچایا۔ میں سمجھتا ہوں اس واقعہ کا اثر اب تک چاتا جارہا ہے۔ حفزت عمر من وقت ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا۔ کسی شخص کاغلام کما آبہت تھالیکن مالک کو دیتا کم تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس غلام کو بلایا اور اسے کہامالک کو زیا دہ دیا کرے۔اس وقت جو نکہ پیشہ و ر کم ہوتے تھے۔اس لئے لوہاروں اور نجاروں کی بزی قدر ہوتی تھی۔وہ غلام آٹا پیپنے کی چکی بنایا کر تا تھا۔ اور اس طرح کافی کما تا تھا۔ حضرت عمر ؓ نے ساڑھے تین آنے اس کے ذمہ نگادیے کہ مالک کو ادا کیا کرے یہ کتنی قلیل رقم ہے۔ گراس کا خیال تھا کہ حضرت عمرٌ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس کے دل میں بغض بڑھنا شروع ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عمر" نے اسے کہا ہمیں بھی چکی بنادو-اس پر کہنے لگاایی چکی بنادوں گاجو خوب چلے گی۔ یہ من کر کسی نے حضرت عمر ہے کہا آپ کو وهمکی دے رہاہے۔ آپ نے کہا۔الفاظ سے توبیہ بات ظاہر نہیں ہوتی۔اس نے کہا۔لہد وهمکی آمیز تھا۔ آ خرایک دن حضرت عمر ممازیر ھ رہے تھے کہ اس غلام نے آپ کو جنجرمار کر قتل کردیا۔ کلم وہ عمرٌ جو کرو ژوں انسانوں کا باد شاہ تھا۔ جو بہت و سیج مملکت کا حکمران تھا۔ جو مسلمانوں کا بہترین راہنما تھا۔ ساڑھے تین آنے پر مار دیا گیا۔ مگربات سے جن کی طبیعت میں بغض اور کینہ ہو تا ے۔ وہ ساڑھے تین آنے یا دو آنے نہیں دیکھتے۔ وہ این پیاس بھانا چاہتے ہیں۔ ان کی طبیعت بغض کے لئے وقف ہوتی ہے۔ایس حالت میں وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے لئے اور دو سروں کے لئے کیا بتیجہ ہو گا۔ حضرت عمرؓ کے قاتل ہے جب دریافت کیا گیا کہ تونے یہ سفاکانہ فعل کیوں کیاتوا س نے کماانہوں نے میرے خلاف فیصلہ کیاتھا۔ میں نے اس کابدلہ لیا ہے ۔ میں نے اس در دناک واقعہ کاذکر کرتے ہوئے کہاہے-اس کااسلام پر آج تک اثر ہے۔اوروہاس طرح کہ گوموت ہروقت گی ہو تی ہے۔ مگرایسے وقت میں موت کے آنے کاخیال نہیں کیا جاتا۔ جب قویٰ مضبوط ہوں۔ لیکن جب قوی کمزدر ہوں۔ اور صحت انحطاط کی طرف ہو۔ بولوگوں کے ذہن خود بخود آئندہ انظام کے متعلق سوچنا شروع کردیتے ہیں۔ وہ ایک دو سرے سے اس بارے میں یا تیں نہیں

کرتے۔ گرخود بخود رُد الیمی بیدا ہو جاتی ہے جو آئندہ انظام کے متعلق غور کرنے کی تحریک کرقم ہے۔اس وجہ سے جب امام فوت ہو تولوگ چوکس ہوتے ہیں۔ چو نکہ حضرت عمر کے قوی مضبوط تھے۔ گوان کی عمر ۲۳ سال کی ہو چکی تھی۔ نسیسکن محابہ کے ذہن میں بیہ نہ تھا کہ حضرت عمر ان سے جلدی جدا ہو جا کیں گے۔اس دجہ ہے وہ آئندہ انتظام کے متعلق بالکل بے خبرتھے کہ یک دم حضرت عمر" کی وفات کی مصیبت آیزی-اس وقت جماعت کسی دو سرے امام کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ اس عدم تیاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثان سے لوگوں کو دہ لگاؤ نہ بیدا ہوا جو ہونا چاہئے تھا۔ اس وجہ سے اسلام کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ اور حضرت علی " کے وقت اور زیادہ نازك ہوگئی۔ تو محبت اور غضب ایسے جذبات ہیں جو انسان کو ایباا کھیڑ بھینکتے ہیں کہ وہ کہیں کا کہیں طبیر تاہے۔ محبت کی مثال یہاں قادیان میں موجود ہے کہ ایک شخص کو محبت کے ذریعہ ابتلا آیا۔ گو خدا تعالیٰ نے اسے نجات دی۔وہ مخلص احمدی ہے اور اس کی اولاد بھی مخلص ہے۔ میں اس واقعہ کی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا۔ صرف اتنا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بیچے کوجو کہ خود بھی مخلص ے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی بات پر تھپٹرمار ا۔اس پر اس کے منہ سے میہ بات نکل مگی اچھے مسیح موعود ہیں اس وجہ ہے اسے قادیان ہے لکلنا پڑا۔ گرخد اتعالی نے اس اہلا ہے اسے نجات دی۔ اور وہ پھر قادیان میں آگئے۔ اگر اس دنت یو چھاجا آتو یمی کتے اور آج بھی یمی کتے ہیں کہ تھپڑکیا ہم تو مسیح موعود کے لئے جانیں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مگرایک وقت ایسا آیا جب کہ سب کچھ بھول گیا۔اور صرف یہ یادرہ گیا کہ میرا بیٹا ہے خداتعالی نے اس ابتلاہے ان کو بچا لیا۔ تمر ہر مخص کی یہ کیفیت نہیں ہوتی بعض جن کے اند راخلاص ہو تاہے وہ ایسی غلطی کرکے ج جاتے ہیں۔ مگرعام طور پر نوے فیصدی ایسے غلطی کرکے نہیں پچ کتے۔اس کی مثال پھٹے ہوئے کپڑے کی ہوتی ہے جو یورے طور پر مجڑ نہیں سکتا۔ کچھ رفو ہو سکتاہے گلڑے مل سکتے ہیں مگرداغ ضرور ہاتی رہتا ہے اور اس و تت تک ہاتی رہتا ہے جب تک ایباانسان اپنے اوپر نئی موت وارد نہ كرے \_ ايسے لوگوں ميں سے دس فيصدي ايسے رفو ہو جاتے ہيں جن كاپية نہ لگے \_ اور بعض تو اپنے اخلاص اور محبت میں پہلے سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مگر خطرہ بھی ہو تاہے کہ ٹھوکر لگنے پر کم لوگ بچتے ہیں۔ ہاں جن میں اخلاص ہو۔ جن پر شیطان نے عار منی طور پر غلبہ پالیا ہو۔ جنہیں اس بات کا حساس ہو کہ اپنی غلطی کو مٹانا آسان نہیں ہے وہ اپنی غلطی مٹاکتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مرد کر تا ہے۔ انسان کے لئے رفو کرنا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل نہیں

ہے۔ خدا تعالیٰ ایسار فو کردیتا ہے کہ کو کی بہجان ہی نہ سکے۔ چو نکہ عام طور پر لوگ اتنی کو شش اور اتنی جدوجہد نہیں کرتے اس لئے ان کے زخم نہیں ملتے۔ تھوڑے لوگ کرتے ہیں اس لئے تھوڑوں کے ملتے ہیں۔ مگرخدا تعالی کا دروازہ ہرایک کے لئے کھلا ہے۔ انسان کے لئے ضروری ے کہ غضب اور محبت کے جذبات کو قبضہ میں رکھے۔ رسول کریم الٹانایج نے فرمایا ہے۔ کسی سے اتی محبت نه کرکه اگر تفرقه بو تو شرمنده بو نایزے اور کسی ہے اتنا بغض نه کرکه مسلح ہو تب شرمنده ا ہونا پڑے ۔ پس خواہ محبت کے تعلقات ہوں یا بغض کے ان میں خطرہ ہو تاہے ۔ کیونکہ بعض او قات انسان اپنے آپ کو ایسے مقام پر پا تاہے جہاں ہے لوٹنانس کے لئے مشکل ہو تاہے۔ (الفصل ۱۹۲۸ نومبر۱۹۲۷)

بخارى كتاب المغازي مديث الافك

بحاری منب امعادی مدیت او می آریخ الحلفاء للیوطی شادت حفرت عمر صفحه ۱۳۲۰ اسطبوعه نور محمر کارخارت آرام باغ کراچی